## (44)

## جو کام شروع ہو چکا ہے اسے مردانہ وارانجام کو پہنچاؤ

(فرموده ۴ راکو بر ۱۹۲۹ء)

تشبّد' تعق ذاورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

جوواقعات دنیا میں انسان کے اپنے ارادہ یا بغیرارادہ کے ظاہر ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنے اندرایک اخفاء کا پہلور کھتے ہیں ہم انکے اختام تک پہنچنے سے پہلے یا ان کا انجام ظاہر ہونے سے قبل یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ہمارے لئے خیر کا موجب ہوں گے یا شرکا۔ بسااوقات ایک چیز ہماری خواہشات اورامنگوں کو ہرانگیا ہت کر دیتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگریہ چیز ہمیں نہ لمی تو نہ معلوم کتنا بڑا نقصان ہوگا لیکن جب وہ ملتی ہے تو ہجائے اس کے کہ ہمارے لئے راحت ، چین یا شکھ کا موجب ہو وہ وکھ اور تکلیف کا موجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح بسااوقات ایک چیز جولمی ہوتی ہے جب کھوئی جاتی ہے تو خیال ہوتا ہے نہ معلوم اس کے کھوئے جانے ہے ہمیں کیا کیا تقصان برداشت کرنے پڑیں گے لیکن اس کے کھوئے جانے کے اندرائی الی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ پس جب تک کوئی چیز اپنے انجام کونہیں پہنچ جاتی وثوتی یا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے لئے وہ نقصان کا موجب ہوگی یا فائدہ کا۔ میری عدم موجودگی میں ہی بہاں برطانوی حکومت کے زیر حفاظت گائے ذیج کرنے کا مشروع بھی ہوااور میری عدم موجودگی میں ہی بہاں برطانوی حکومت کے زیرحفاظت گائے ذیج کرنے کا مشروع بھی ہوااور میری عدم موجودگی میں ہی بہاں برطانوی حکومت کے زیرحفاظت گائے ذیج کرنے کے سوال کا مشروع بھی ہوااور میری عدم موجودگی میں ہی بہند بھی ہوگیا۔ گائے کے ذیج کرنے کے سوال کے متعلق ہماری ہماعت کے دوست اور دوسرے لوگ بھی قادیان میں بھی اور یا ہر بھی اس امر

کے خواہش مند تھے کہ کسی طرح ذبح کرنے کی ا حازت ہو جائے ۔مگرجیبیا کہ دوست حانتے ہیں میں ہمیشہاس میں روک ڈالتار ہااورروک ڈالنے کی وجہ پیھی کہ ہم لوگ ایک خاص کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام دنیا ہے علیحدہ کر کے تبلیغ اسلام کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ ایبا نہ ہواس ہے ہم اپنے کام سے دور ہو جائیں اور ہماری توجہ بعض دوس ہے امور کی طرف جوخواہ کتنے بھی ضروری کیوں نہ ہوں مگر ہمارے اصل مقصد پر مقدم نہیں ہو سکتے نہ پھر جائے اور اس کے علاوہ یہ وجہ بھی تھی کہ قدرتی طور پر میری طبیعت اللہ تعالیٰ نے الیمی بنائی ہے کہ دوسر ہے کا لحاظ کرنے پر بسا اوقات میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ پس مجھے پیندنہیں تھا کہ ہماری جو ہمسایہ اقوام ہیں ان کے احساسات کا لحاظ جس حد تک ہم آگر سکتے ہیں نہ کریں ۔لیکن الله تعالی جوغیوں کا جاننے والا ہے اور جو اُن با توں کو دیکھتا ہے جن تک ہماری نگا ہیں نہیں پہنچے سکتیں وہ کچھاور جا ہتا تھا اور اُس کی حکمت کے ماتحت ہماری جماعت اور دوسرے لوگوں کی ہیہ خواہش بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ میں نے سمجھااب اِس میں رُوکُ ڈ النامنا سبنہیں اور میں نے ا جازت دیدی که درخواست دیدی جائے ۔ میں سمجھتا ہوں وہ دوست جو اِس کے اجراء کے لئے مُصِرٌ تھے ان کے ذہن میں بیرحالات نہیں تھے وگر نہ وہ بھی میرے مؤیّد ہوتے اور کہتے اورصبر کر لیا جائے ۔ یوں بھی انسان گوشت کھانے سے رک جاتا ہے ۔ بیار ہوجا تا ہے اس لئے گوشت نہیں کھا سکتا یا زیادہ شادیاں کرنی پڑیں یا اولا دزیادہ ہوتو اخراجات بڑھ جاتے ہیں بیسب حالتیں انسان کو بر داشت کرنی ہی پڑتی ہیں ۔ پس اگران کے ذہن میں بیہ باتیں ہوتیں توممکن ہے وہ بھی يهي نقطهُ نگاه اختيار كريليخ اور خيال كريليخ گوشت نه ملا تونه تهي يا بيركهه ديخ چلوتين آنه سيرنه سهي آ ٹھآ نہ سیر ہی کھالیں گے۔ سیر نعرکھا ئیں گے آ وھ سیریر ہی گذارہ کرلیں گے۔لیکن چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ غیب میں کیا مقدر ہے اور انہیں یہی امیدتھی کہ ادھر مذبح کھلا اُدھر گوشت کی کثرت ہوجائے گی اس لئے وہ میرےا نکارکوواجب دیا ؤ خیال کرنے لگے تی کہ بعض گھبرا کر آئین حکومت کے خلاف کارروائیاں کرنے لگے جس کی وجہ پٹنے انہیں سزا دینی پڑتی تھی۔اور بعض کی چہمیگو ئیاں اوراعتر اضات جو مجھ تک پہنچتے تھے بتاتے تھے کہوہ اسے اہم اورضروری چ<u>نر</u> سمجھتے ہیں ۔غرض اس کشکش میں و ہ دن آ گیا کہ میں نے سمجھاغیب کو کھولنا میر ےا ختیار میں نہیں ۔ چونکہ لوگوں کا مطالبہ درست اور جائز ہے مجھے چاہئے غیب کوغیب دان پر چھوڑ دوں اورا جازت

دیدوں آخر درخواست دی گئی اجازت مل گئی مذبح کھل گیا۔ مجھے تو ذاتی طور پراس کی حاجت نہ تھی اور نہ ہی میں گائے کا گوشت کھانے کا عادی ہوں۔ مجھے تو یہ ہضم بھی نہیں ہوتا بلکہ سوائے ایک دوصور توں کے جو مجھے مرغوب ہیں گائے کے گوشت سے بعض صور توں میں مجھے گھن آتی ہے گرمیری مخالفت اس لئے نہ تھی بلکہ اس لئے تھی کہ سلسلہ اور اسلام کا مفاد میر ہے خیال میں یہی جا ہتا تھا۔ گرگائے کے گوشت کی مسلمانوں کو پچھالی چاٹ ہے کہ اس کی یا دمیں وہ تلملا رہے تھے اور میرے متعلق جیران تھے کہ اسے بید خواہش کیوں نہیں۔ آخر انکی خواہش پوری ہوئی اور دوستوں نے خوب کھایا بھی لیکن پھر خدا تعالیٰ کی مشیت نے اسے بند کر دیا جس پر ملک میں ایک اصولی سوال بیدا ہو گیا ہے کہ آیا کہی قوم کا بیرت ہے کہ دوسری قوم کو اس کی جائز اور درست بالجبرروک دے۔

میں چونکہ دولحاظ سے نہیں جا ہتا تھا کہ یہاں مذبح کھلے۔ایک تو اس لئے کہا گرنقصان اٹھا کربھی ہمیں ہمسائیوں کے احساسات کالحاظ رکھنا پڑےتو کوئی حرج نہیں اور دوسرے اس لئے کہ اس سے ہماری توجہ تبلیغ سے ہٹ کر دوسر ہے امور میں لگ جائے گی ۔ اگر چہ اس میں شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کوایک ونت میں ایک ہے زیادہ کام کرنے کی قابلیتیں بھی بخشی ہیں مگر جوش پیدا کرنے والے کا موں کے متعلق خدشتہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا موں سے توجہ پھیر نہ دیں ۔ جیسے عدم تعاون کے دنوں میں کئی نو جوان تعلیم ترک کر کے اب بے کار پھرر ہے ہیں اگر جہان میں یہ 🖁 مادہ تھا کہ وہ تعلیم کےحصول کے ساتھ ساتھ ہی ملکی مفاد کی بھی نگرانی کرتے لیکن جوش کی رَو میں ا انہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا اور عام طور پر ایسے مواقع پر کمزور طبائع جوش کی رَ و میں بہہ جاتی ہیں اس لئے ڈرتھا کہ نقصان نہ ہو۔ یا سلسلہ کا کام کرنے والوں پرنو جوانوں کے جوش کو دبانے اور ﴾ پیدا شُد ہ مشکلات کاحل کرنے کی وجہ سے کام کا زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے ۔ خیر مذبح بنا اور پھر گرا مجھی دیا گیا اوراس کے گرنے کے ساتھ ہی حکومت کا رویہ بھی بدلنا شروع ہوا۔ میں نے پہلے ہی کھا تھا کہ جس وقت سے ملک میں حکومت خود اختیاری کا سوال پیدا ہوا ہے حکومت ہمیشہ زبردست کا ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ کوئی خواہ کتنا بھی دیا نتدار ہواگر اس میں دینداری اور روحانیت نہیں تو وہ قو می مفاد کے مقالبے میں دیانتداری کی کوئی زیادہ برواہ نہیں ۔ کرتا۔جس کے اخلاق کسبی ہوں وہ جہاں بھی قو می سوال پیدا ہوگا انہیں خیر با د کہہ دیگا۔اسی لئے

میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ جوں جوں ہندوستان میں حکومتِ خوداختیاری کا سوال زور پکڑتا جائے گا انگریز زبردست کی طرف جھکتے جائیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں زبردست کی حمایت کے بغیرہم یہاں نہیں رہ سکتے۔

آئر لینڈ میں دیکھ لوکیا ہوا۔جن لوگوں نے اپنی جانوں کوخطرہ میں ڈال کرحکومت کا ساتھ دیا حکومت نے جب دیکھا کہ ملک میں مخالفت بڑھ گئی ہےتو اس نے ان جانباز وں کا ساتھ حچھوڑ دیا اورایسےایسے قوانین یاس کر دیئے جنہیں ان بہا دروں نے اپنی حق تلفی سمجھا۔ وہ لوگ ان کے ہم مٰہ ہب ہم قوم اور و فا دار تھے لیکن ان تعلقات کے ہوتے ہوئے جب زبر دست کے مقابلہ میں ان کی پرواہ نہ کی گئی تو صرف وفا داروں کا جو نہان کے ہم مذہب ہیں نہ ہم قوم' ساتھ حچھوڑ دینا کونسی ا چنجے کی بات ہے۔ ہندوستان سے علیحدہ ہو کر برطانیہ کچھ بھی نہیں رہتا وہ محض ایک چھوٹی سی ر پاست رہ جاتا ہے۔اس کی تمام شان وشوکت اس کی ٹو آبا دیات سے ہی ہےاور ظاہر ہے کہ چند ته دمیوں کی خاطرخواہ وہ اس کے کتنے ہی جامی ہوں اپنی قومی شوکت قربان نہیں کرسکتا۔ پینقطہ نگاہ میں نے ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیااور ہتایا کہ سَوَ راج کے مطالبہ سے پہلے اس بات کو مدنظر ر کھ لواورا پنے حقوق کا انتظام کرو۔میرےنز دیک ضروری ہے کہمسلمان آئندہ نتائج پرغور کرکے کوئی سیح راہ تلاش کریں۔ میں سوراج کا مخالف نہیں بلکہ زبردست مؤید ہول کیکن جوسوراج اسلام اورمسلمانوں کا نشان ہندوستان ہے مثانے والا ہو اُسے ہم کسی صورت میں منظور نہیں کر سکتے۔ بہر حال موجودہ حالات میں جب حکومت نے دیکھا کہ سکھوں نے بہت جوش کا اظہار کیا ہے تو وہ دینے لگی اور لگی آنے بہانے بنانے۔وہی ذمہ وار حاکم جسے ہندوستانیوں کے مطالبات کے جواب میں ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہمارے Man of the Spot کی سے رائے ہےا ہے ہم کس طرح غلط سمجھ سکتے ہیں۔اس کی رائے بھی غلط قراریا گئی ہےاور کہا جانے لگا ڈیٹی کمشنر نے بردی غلطی کی اور حکومت کے منشاء کو صحیح نہیں سمجھا۔ بہر حال ان آ ثار نے ہماری جماعت پرواضح کر دیا ہے کہ بیرمعاملہ سیدھے ہاتھوں طےنہیں ہوگا۔لیکن جولوگ سب سے زیادہ جوش دکھاتے تھے اگر اس معاملہ نے طُو ل کھینجا تو وہی پیچھے ہٹیں گے اور جوسجھتے تھے اس کے بغیر زندگی نہیں بسر ہوسکتی تھوڑ ہے ہی دنوں میں وہ کہنے لگ جائیں گے پیضنول بات ہے اس کے لئے اتنے لمبے جھکڑ ہے کی ضرورت ہی کیا ہے۔لیکن وہی جواس وقت بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے

تھے وہی ہوں گے جومستقل رہیں گے اور کہیں گے یہ بوٹیوں کا سوال نہیں بلکہ حقوق مِلی اور قومی و قار کا سوال ہے اور سب سے زیادہ مَیں جس نے گوشت نہیں کھانا تھا 'انشکاءَ اللّٰهُ الْعَزِیْزِ اس پر قائم رہوں گا اورا گرخدا تعالیٰ نے زندگی دی تو اس مسئلہ کو طے کرائے چھوڑوں گا۔

اس موقع کےمطابق میں ایک بات سنا نا حاہتا ہوں ایک زمانہ میں امریکہ میں انگلتان کی ئو آبا دیاں تھیں ۔انگلتان میں چونکہ اُس وقت مذہبی اختلا ف تھااور مذہب کے نام پرسخت مظالم ہوتے تھے اس لئے وہانی مزاج انگریز امریکہ چلے جاتے تھے اور اس طرح امریکہ میں ان کی بارہ ئو آبادیات قائم ہوگئیں۔ بیلوگ وہاں جا کر بستے اور اس طرح مظالم سے پناہ لیتے تھے لیکن ان برحکومت برطا نیه کی ہی تھی ۔ کچھ مدت بعدان لوگوں میں خیال پیدا ہوا کیا وجہ ہے ہم ان لوگوں کی حکومت میں رہیں۔ ان میں بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے برطانیہ سے بعض قوانین نرم یا تبدیل کرنے کا مطالبہ کیالیکن برطانیہ نے حکومت کے گھمنڈ میں کہا ہم امریکہ کا کوئی مطالبہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں حتی کہ معمولی معمولی باتوں پر انہیں تنگ کرنے کے لئے گراں قدر ٹیکس لگا دیئے۔ جائے پرالیی یا بندیاں عائد کردیں کہ اہلِ امریکہ نے کہا ہم جائے کا استعال ہی ترک کر دیتے ہیں۔ جب بیرحالت ہوئی تواکی بوڑھے آ دمی نے جس کا نام پٹ<sup>لے</sup> (PITT) تھا اور جو اس وفت برطانیه کاوز براعظم تھا پارلیمنٹ میں تقریر کی اور کہا دیکھو جب بیچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ پوری طرح ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ان کا یا خانہ کرنا ' کھانا پینا' پہننا سب کچھ ہماری مرضی یر ہوتا ہے۔ پہلے ان کی زبان نہیں ہوتی پھروہ ذرابڑے ہوتے ہیں اور پچھ کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں اور ہمیں انکی بعض باتیں ماننی پڑتی ہیں اور بعض رد کر دیتے ہیں آخر جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ہم بینہیں کہتے کہ آؤان کو دودھ پلائیں یا ان کے پوٹڑے باندھیں بلکہ انہیں آزادی دے دیتے ہیں کہاہیے حسب منشاء کام کریں الی صورت میں ہی وہ ہمارے وفا داررہ سنتے ہں لیکن اگر جوانی میں بھی ان ہے بچپن والا ہی سلوک کریں تو یقیناً رنجش پیدا ہوگی ۔امریکہ بھی بچہ تھالیکن اب بالغ ہو چکا ہے سیاسیات سے واقف ہو چکا ہے الب ہمیں جاہئے اس سے جوان بیٹے والا سلوک کریں ۔لیکن لوگول نے کہا پٹ بُر دل ہے۔اس کی بات ماننے کے قابل نہیں امریکہ میں قا نون ہمارا ہی چلے گا اور ہم ان لوگوں کو کوئی حق نہ دیں گے اس پر فمبڑ ھیا بٹ دل شکتہ ہو کر گھر جا بیٹھا۔ آخرامریکہ میں بغاوت ہوئی اورایسی شاندار بغاوت ہوئی کہ اس کی مثال بہت ہی کم ملتی

ہے۔امریکہ کے کمز وراور ناتر ہیت یا فتہ لوگوں نے وہ وہ کار ہائے نمایاں کئے کہ تاریخ میں پڑھ کر دل وجد کرتا ہے۔ ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا' ان کا کوئی نظام نہ تھالیکن عورتیں بجے بوڑھے سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے ملک کو آزاد کرا کے چھوڑیں گے۔ انگریزوں نے فوج برفوج بھیجی' بیڑے یر بیڑے اُ تارے لیکن انکی چھوٹی چھوٹی کشتیوں اور ناتر بیت یافتہ آ دمیوں نے ان کی با قاعدہ تربیت یافتہ فوجوں اور بیڑوں کے دانت کھٹے کر دیئے۔اس پروہی لوگ جو پیہ کہتے تھے کہ امریکہ کو پچھنیں دینا جاہئے کہنے لگے چھوڑ واس معاملہ کو' ا تنا نقصان برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے امریکہ والے جو کہتے ہیں مان لیا جائے۔ بوڑھا یٹ اُس وقت بہت ضعف ہو جکا تھا وہ دو جارآ دمیوں کےسہار ہے چل کر پھریارلیمنٹ میں آیا اوراس نے کہامیں نے پہلے تہمیں ایک مشورہ دیا تھا جوتم نے نہ مانا اس کا انجام دیکھے لیا۔اب پھر میں کہتا ہوں کہ جوتلوا راٹھ چکی ہےا سے نہ رکھنا جب تک کا میا بی حاصل نہ ہو جائے وگر نہتمہا رے وقار کو سخت صدمہ پہنچے گالیکن لوگوں نے کہا بیسٹھیا گیا ہےاوراس کی کسی نے نہ مانی اور صلح کر لی۔ پٹ تو اس صدمہ ہے جان برنہ ہوسکالیکن آج انگلتان کے اعر از کا مقابلہ کرنے والی اوراس کی شوکت کوچیلنج کرنے والی وہی تُو آبادیات ہیں جن کو United States of America کہتے ہیںاور آج اگر کسی قوم کے مقابلہ میں انگلتان کی گئی دبتی ہے تو و ہ امریکہ ہی ہے۔ بیوا قعہ ا ہمارے لئے بہت بڑاسبق اپنے اندرر کھتا ہے میں نے بھی پہلے اپنی جماعت کے دوستوں سے کہا تھا کہ جہاں پہلے گائے کا گوشت نہ فروخت ہونے کی وجہ سے نقصان اُٹھاتے رہے ہو چند سال اور اُٹھالو جب تک اللہ تعالیٰ اس تمام علاقہ کومسلمان کر دے لیکن اُس وقت کا انتظار نہ کیا گیا۔ اب جبکہ اس کام کوشروع کر دیا گیا ہے تو اسے اس طرح نبھاؤ کہ ایک طرف تو تبلیغ میں جو ہمارا اصل کا م ہے کوئی کمی واقع نہ ہوتا ہم اللہ تعالیٰ کےفضلوں سےمحروم نہ ہو جائیں اور دوسری طرف اس کام ہے بھی پیچھے نہ ہٹو جب تک اس میں کامیاب نہ ہو جاؤ۔ ورنہ یا در کھوا بتدائی ایام میں ہی تمہارے وقار کو وہ صدمہ پنچے گا کہ پھر سنھلنا مشکل ہو جائے گا اور تمہاری وہی حالت ہو جائے گی جوکسی شاعر نے بیان کی ہے

م پھول تو دو دن بہار جاں فزا دکھلا گئے حسرت ان عنچوں یہ ہے جو بن رکھلے مُرجھا گئے

تم ابھی غنچ ہولیکن کام پھولوں والا کیا ہے ایسا نہ ہو کہ بن کھلے ہی مرجھا جاؤ۔ بہتر ہوتا اگر
کلیۂ اس کام میں مصروف رہتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے مخصوص کیا گیا ہے لیکن
جب تم نے دوسرے کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے تو تم پر دو ذمہ واریاں عائد ہوگئ ہیں اور دونوں کو
نبھا نا تمہا را فرض ہے۔ یا در کھوا گر تبلیغ میں کوتا ہی کی تو نہ دین میں تمہا را ٹھکا نا ہوگا اور نہ دنیا میں۔
ہمارا کام گائے کھانا نہیں بلکہ قرآن کریم اور اسلام کی اشاعت ہے اگر اس سے خفلت کی تو
دونوں جہان میں نقصان اُٹھا ؤگے۔ ہرایک کام پر تبلیغ کومقدم کرواور پھر جوزائد ذمہ داری اپنے
اویرڈ الی ہے اسے نبھا ؤ۔

جس طرح بعض بظا ہر خیر نظر آنے والی باتیں نکلیف کا موجب ہوجاتی ہیں اس طرح بعض نظا ہر خیر نظر آنے والی باتیں راحت و آرام کا موجب بھی ہوجاتی ہیں۔ قر آن کریم نے عسکی اُن تُکورُ هُوْ اللّٰمِیْ اَقَاهُو کُورُ اللّٰمِیْ اَنْ کُکُرُ هُو اللّٰمِیْ اِنْ کُکُرُ هُو اللّٰمِیْ اَنْ کُکُرُ هُو اللّٰمِیْ اَنْ کُکُر هُو اللّٰمِی اللّمُی اللّٰمِی ال

حضرت عمرٌ کے زمانہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک جنگ ہور ہی تھی جس میں بقول اسلامی مؤ رخین عیسائی فوج کی تعداد دس لا کہ تھی لیکن عیسائی صرف چار لا کھ بتاتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں اسلامی لشکر صرف ساٹھ ہزار تھا۔ گویا ایک ایک مسلمان کے مقابلہ میں چھ چھ سات سات دوسر بےلوگ تھے اور دس لاکھ کا اندازہ صحیح ہوتو گویا ایک مسلمان کے مقابلہ میں تمیں تمیں عیسائی تھے۔ لڑائی نے طول کھینچا تو حضرت ابوعبیدہ نے نے تحابہ کومشورہ کے لئے طلب نیااور پوچھااب کیا کرنا چاہئے؟ ایک سحائی (حضرت خالد بن ولیڈ) نے کہا آپ نے ہی ان عیسائیوں کوسر چڑ ھار کھا ہے اور وہ سجھنے لگے ہیں ہمارے مقابلہ کے لئے ساٹھ ہزار مسلمانوں کی ضرورت ہے حالا نکہ صرف ساٹھ آ دمیوں سے ان کا مقابلہ کرنا چاہئے آپ ججھے ساٹھ آ دمی ویں میں ان پرحملہ کرتا ہوں۔ اصل میں تو مین تمیں ہی چاہتا تھا لیکن مسلمانوں کی جان پرحم کر کے میں نے ساٹھ کہ ہیں۔ حضرت ابوعبیدہ نے اس میں تائمل کیا لیکن آخر کار دوسروں کے مشورہ سے ساٹھ آ دمی تار ہوگئے۔ انہوں نے تدبیر ہے کہ کوشکر کے درمیان میں کمانڈر کھڑا تھا جس پر کہ ساٹھ آ دمی تا تو فوج ہھا گ کا انحصار تھا کیونکہ اُس زمانہ میں جنگ کا انجمار تھا کیونکہ اُس زمانہ میں جنگ کا یہی دستور تھا۔ جب کمانڈر مارا جاتا تو فوج ہھا گ کوملم بھی نہیں ہوتا لیکن اس زمانہ میں ایسا نہ تھا اس لئے کمانڈر رکے مارے جانے کا لڑنے والوں کوملم بھی نہیں ہوتا لیکن اس زمانہ میں ایسا نہ تھا اس لئے انہوں نے قلب لٹکر پرحملہ کر دیا اور اُس وقت تک دم نہ لیا جب تک کہ ما مان میں جو کمانڈر تھا حملہ نہ کر دیا۔ اس کے اردگر دیے جرنیل مارے گئے اور وہ خود بھاگ گیا جس پر فوج بھی بھاگ گی ۔ اگر چہ بعد میں اور صحابہ نے بھی حملہ کر دیا گئی ۔ اگر چہ بعد میں اور صحابہ نے بھی حملہ کر دیا سے اکثر شہید ہو گئے کیون جو کام وہ کرنا چاہئے تھے کہ گئے ۔ اور وہ خود بھاگ گئے۔ اگر شہید ہو گئے کیون جو کام وہ کرنا چاہئے تھے کہ گئے ۔ اور وہ خود بھاگ گئے۔ اس میں اور صحابہ نے بھی جملہ کر دیا تھی تھا گئے۔ اس میان شہید ہو گئے کیون جو کام وہ کرنا جا ہے تھے کہ کے دورون بھی بُر دلنہ ہیں ہوتا۔

ایک دفعہ شام سے اطلاع آئی کہ خطرناک جنگ ہورہی ہے اور اسلامی فوج کو کمک کی ضرورت ہے۔ اس پر حضرت عمر نے معدی کرب کو جوایک صحابی تھے اور بڑے زبر دست پہلوان تھے بھیجا اور لکھا کہ معدی کرب کو جوایک ہزار کفار کے لئے کافی ہے تہاری مدد کے لئے بھیجتا ہوں۔ اگر آج کوئی ایسا کر بے تو شاید اسے پاگل خیال کیا جائے۔ پس یا در کھو یقین اور ایسان کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں تظہر عتی۔ دنیا میں تعداد سے اتنا کا منہیں نکلتا جتنا جر اُتِ ایمانی سے۔ مؤمن جس وقت خدا پر یقین رکھتے ہوئے متا نہ وارنکٹا ہے تو لوگوں کی آئیسی خود بخود اس کے آگے تھی چلی جاتی ہیں۔ جنگ حنین میں رسول کریم علی ہے کے ساتھ صرف بارہ آدی رہ گئے اور مقابل پر چار ہزار تیر انداز تھے۔ لیکن آپ

أنَسَا السَّبِسِيُّ لاَ كَسَادِب اَنسَا ابْسنُ عَبْدِالْـمُ ظَلِب کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جارہے تھے۔ آگ اس وقت کیا چیزتھی جو کفار کواس بات سے روئے ہوئے گئی کہ بڑھ کرآپ کے گر دحلقہ کر کے گر فتار کر لیتے۔ کیوں اُن کی تلواریں میا نوں سے نہیں نکلتی تھیں؟ وہ رسول کریم علی ہے گئے کا بہی یقین اور وثو تی تھا کہ خدا میرا مددگار ہے اور وہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دےگا۔ جس طرح ایک اُز دہا کے سامنے پرندہ محور ہوجا تا ہے اور پھر نہیں کرسکتا اسی طرح وہ لوگ بھی مسور تھے۔ بس اپنے اندرایمان پیدا کرواسلام پیدا کر واور یقین پیدا کرو پھر مئیں ضامن ہوں کہ دنیا کی کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کرسکے گی۔ جب تک کسی کے اندرایمان نہ ہو اُسی وقت تک وہ بُر دل ہوتا ہے لیکن جس کے ساتھ خدا ہواس کا مقابلہ کون کرسکتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم میں سچا ایمان اور اخلاص بھر دے۔ ہمارے دلوں میں وہ نور ہو جو خاص اس ہے آتا ہے یہی نور ہمارے آگے ہو' ہمارے پیچھے ہو' ہمارے دائیں ہو' ہمارے بائیں ہو' ہمارے نیچے ہو' ہمارے اوپر ہو۔غرضیکہ سرسے پاؤں تک ہم اسی نور میں آ جائیں اور نور بن جائیں۔ اٰمِیْنَ کیا رُبِّ الْعلمَمِیْنَ

(الفضل ۱۱ اكتوبر ۱۹۲۹ء)

، PITT دوہوئے ہیں اور دونوں ہی برطانیہ کے وزیرِاعظم رہ چکے ہیں۔

(+1221-124) WILLIAM PITT THE ELDER (i)

۵۳۵ء میں پارلیمنٹ کاممبر منتخب ہوا۔ ۲۶ ۱۵ء میں جارج سوم نے اسے''ارل آف چیتھم'' کا خطاب دیکروز پراعظم بنادیا۔

( يا يولر ـ تاريخ انگستان صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۷مطبوعه لا بهور ۲۹۴۰ )

(FIA+7\_FIZO9) PITT WILLIAM THE YOUNGER (ii)

ولیم پٹ کا دوسرا بیٹا جو۵۸۳ء سے کیکرا ۱۸۰ء تک برطانیہ کا وزیراعظم رہا۔ 24 سال کی عمر تھی کہ وزیراعظم بنادیا گیا۔ یہ برطانوی تاریخ کامشہوروزیراعظم تھا۔

( دی انسائیکلوییڈیا برٹینی کا جلد م اصفحہ ۵ ۲۲ تا ۴۸ )

البقرة: ٢١٧

م بخاری کتاب المغازی باب قول الله تعالی و یوم حنین اذ اعجبتکم .....الخ